# 3 وہلی کے سلاطین





باب2 میں ہم نے دیکھا کہ کاویری ڈیلٹا جیسے نظے بڑی بڑی سلطنت کے مرکز بن گئے۔کیا آپ کوخیال آیا کہ اس میں کسی ایسی سلطنت کا ذکر نہیں آیا جس کا دارالحکومت دہلی ہو؟ بیاس لیے ہے کہ دہلی بارھویں صدی میں ہی اہم شہر بنا۔

جدول 1 پرنگاہ ڈالیے۔ دہلی سب سے پہلے تو مرراجپوتوں کے زمانے میں دارالحکومت بنی جنسیں بار ہویں صدی کے درمیانی حصّے میں اجمیر کے چوہانوں نے شکست دی (جوچاہمان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں)۔ تو مروں اور چوہانوں کے تحت دہلی شہرایک اہم ہوپاری مرکز بن گیا۔ یہاں کچھین رئیس رہتے تھے جنھوں نے کئی مندر بھی بنوائے تھے۔ یہاں کی ٹکسال میں بنے سکے کا چلن جنھیں دبلی وال کہا جاتا تھا، کافی وسیع پہانے پرتھا۔

**نقشه 1** د بلی سلطنت کے منتخب شہر تیر هویں چود ہویں صدیاں۔

دبلی کا ایک ایسی راجدهانی میں بدل جانے کا سلسلہ جو پورے برصغیر کے وسیع علاقوں پرتسلط رکھتی تھی، تیرہو بی صدی کے ابتدائی حصّے میں دبلی سلطنت کے قیام سے شروع ہوا۔ جدول 1 کو پھر دیکھیے اوران پانچ شاہی خاندانوں کو پہچائیے جضوں نے ل کر دبلی سلطنت بنائی۔ دبلی کے سلطانوں نے اس علاقے میں کئی شہر آباد کیے دبھیں آج ہم دبلی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ نقشہ 1 کودیکھیے اوراس میں 'دبلی کہن' 'سیری' اور جہاں پناہ' کو پہچائیے۔



ہمارے ماضی-حصد دوم 🔻 30

# د ہلی کے سلاطین جدول-1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجپوت خاندان           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                    | بارھویں صدی کی ابتدا سے 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | توم                     |
|                      | 1130 -1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اننگ پاِل               |
|                      | 1165 - 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چوہان                   |
|                      | 1175 - 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پر تھوراج چوہان         |
|                      | 1206 - 1290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شروع كترك سلاطين        |
|                      | 1206 - 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قطب الدين ايبك          |
|                      | 1210 - 1236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تشمس الدين التمش        |
|                      | 1236 - 1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رضيه<br>غياث الدين بلبن |
| التش كامقبره         | 1266 - 1287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غياث الدين بلبن         |
|                      | خابي خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| ر خ کی . 1296 - 1290 | خ <mark>لجي خان</mark><br>جلال الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| غاري                 | علاءالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|                      | تغلق خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| رین تغلق 1324 - 1320 | AT IN THE STATE OF |                         |
| 1324 - 1351          | محر تغلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| غلق 1351 - 1388      | فيروزشاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | علائی دروازه            |
|                      | 1414 - 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سيدخاندان 1             |
|                      | 1414 - 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خضرخان 1                |
|                      | 14 51 - 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لودهی خاندان 6          |
|                      | 1451 - 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بېلول لودې 9:           |
|                      | فيروزشاة خلق كامقبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

## د ہلی کے سلطانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا

حالانکہ کتبے، سکتے اور طرزِ تعمیر کافی معلومات فراہم کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ قابلِ قدر ذریعہ وہ تاریخ بیں۔ لیکن سب سے زیادہ قابلِ قدر ذریعہ وہ تاریخ بیں اس کا ترین ہیں، جو دہلی کے سلطانوں کی انتظامی یاسر کاری زبان تھی۔

شکل۔1 مسود ویا قلمی نسخہ تیار کرنے کے چار مراحل۔ (a) کاغذ تیار کرنا (c) ہم لفظوں یا حصوں کو ابھارنے کے لیے سونا پھھلانا (d) جلد تیار کرنا

' تواریخ' کے مصنف قابل لوگ ہوتے تھے، شاہی دربار کے منشی انتظامیہ کے بڑے عہدے دار، شاعراور درباری جودونوں فرائض انجام دیتے تھے۔واقعات کو لکھنے اور حکومت چلانے کے سلسلے میں بادشاہ کومشورے دیتے اور عدل وانصاف کے ساتھ حکومت چلانے برزور دیتے۔

#### عدل وانصاف كادائره

#### تيرهوين صدى مين فخرمد برنے لکھاتھا:

کوئی بادشاہ سپاہیوں کے بغیرباقی نہیں رہ سکتا، اور سپاہی تنخواہ بغیرنہیں رہ سکتے۔تنخواہیں کسانوں سے جمع کیے ہوئے لگان سے آتی ہیں۔ مگر کسان صرف اسی صورت میں لگان دے سکتے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور خوش ہوں۔ یہ صورت اس وقت پیداہوتی ہے جب بادشاہ عدل وانصاف اور ایماندار حکومت قائم کرتاہے۔

آپ کے خیال میں کیا بادشاہ اوراس کی رعایا کے آلیسی رشتے کو بیان کرنے کے لیے عدل وانصاف کا دائر ہی اصطلاح ہے؟

ہمارے ماضی - حصہ دوم

ینچ دی ہوئی اضافی تفصیلات کو ذہن میں رکھیے: (1) تواریخ ککھنے والے شہروں (خصوصا دہلی) میں رہتے تھے ہشکل سے ہی کوئی گاؤں میں رہتا تھا۔ (2) وہ زیادہ تر اپنے سلطانوں کے لیے اچھے انعامات کی امید میں تاریخ ککھتے تھے۔ (3) یہ مصنف حکمرانوں کوایک ایسے نمونے کے ساجی نظام کوقائم یا محفوظ رکھنے کا مشورہ دیا کرتے تھے جو پیدائش حق اور جنسی امتیاز کی بنیاد پر قائم ہو۔ ان کے خیالات میں ہر شخص شریک نہیں تھا۔

1236 میں سلطان التمش کی بیٹی رضیہ سلطان بنی۔اس دور کے مورخ منہاج سراج نے اعتراف کیا کہ وہ ایپ سب بھائیوں سے قابل اور حکومت کے لیے باصلاحیت تھی ،مگر وہ ایک عورت کو اپنا حکمراں دیکھتے ہوئے مطمئن نہیں تھا اور نہ اس کے امرااس کے آزادانہ حکومت کرنے کے انداز سے خوش تھے۔ چنانچہ اس کو 1240 میں تخت سے ہٹادیا گیا۔

## منہاج سراج کارضیہ کے بارے میں کیا خیال تھا۔

منہاج سراج کا خیال تھا کہ رضیہ کی حکومت اس مثالی ساجی نظام کے خلاف ہے جو خدانے بنایا ہے جس میں عور توں کومر دول کے ماتحت فرض کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ سوال کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے اعمال نامہ میں چونکہ اس کے حساب کتاب یا معاملات مردول کے خانے میں نہیں کھے جائیں گے اس لیے اس کی تمام اچھی خصوصیات سے اسے کیا حاصل ہوگا؟

اپنے کتبوں اور سکوں میں رضیہ نے لکھا کہ وہ سلطان التمش کی بیٹی ہے۔ یہ چیز موجودہ آندھراپر دیش کے ایک علاقے وارنگل میں حکومت کرنے والے کا تیاخاندان کی رانی ردر مادیوی (Rudramadevi) (Rudramadevi) سے متضادتھا جس نے اپنے کتبوں میں اپنانام بدل کر کھا ہے اور خودکو مرد ظاہر کیا ہے ۔ ایک اور ملکہ دوا (Didda) تھی جس نے کشمیر میں الکھا ہے اور خودکو مرد ظاہر کیا ہے ۔ ایک اور ملکہ دوا (980-1003) تھی جس نے کشمیر میں اس کا یہ لقب دلچسپ ہے۔ یہ لفظ 'دیدی' یا بڑی بہن سے لیا گیا ہے، جو یقیناً کسی جگہ کی رعایا گیا اپنے حکمران سے مجت کے اظہار کی اصطلاح ہے۔

منہاج کے خیالات کواپنے لفظوں میں بیان سیجے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیار ضیہ بھی اس فتم کے خیالات میں شریک تھی؟ آپ کے خیال میں کسی عورت کا حکمراں ہونا کیوں اتنامشکل تھا؟

#### عدائی فی

پیدائش کی بنیاد پر پچھخصوص رعایتوں کادعویٰ ۔ مثال کے طور پرلوگوں کا خیال تھا کہ امراکے پاس حکومت کرنے یااس کے انتظامات کرنے کا حق تھا کیونکہ وہ کسی خاص خاندان میں بیدا ہوئے تھے۔

#### جنىانتياز

عورتوں اور مردوں میں ساجی اور حیاتیاتی (جسمانی ) فرق ہے۔ عام طور پر اس فرق کواس دلیل کے طور پر استعال کیا جاتا ہے کہ مردعورتوں سے برتر ہیں۔

دہلی کےسلاطین

# حِما وَنِي شهر سے سلطنت تک: دہلی سلطنت کی توسیع

سم شمس الدین انتمش کے مقبوضہ کیجھ بڑےشہر۔

دریائے جناب دریائے بیاس خليج بنگال

> مضافاتی زمین (Hinterland) کسی شہر یا بندرگاہ سے ملی ہوئی زمین جو

> اسے سامان اور خدمات فراہم کرتی ہے۔

جھاؤنی شھر قلعه بندآ بادی جس میں سپاہی رہتے ہیں۔

تیرهویں صدی کے ابتدائی ھے میں دہلی کے سلطانوں کا تسلط بہت مضبوط قلعہ بند چھاؤنی کے شہروں کی حدود سے مشکل سے ہی آ گے بڑھتا تھا جن میں ان کی فوجیس رہتی تھیں ۔سلطان عام طور بران شہروں کی سرحدسے باہرمضافاتی علاقے پرمشکل سے ہی بھی تسلط قائم کریاتے تھے،اس لیےاپنی رسد یا ضرورت کے سامان کے لیے بیتجارت، خراج یالوٹ اور غارت گری پرانحصار کرتے تھے۔

د بلی سے طویل فاصلوں پر بنگال پاسندھ کے کسی جھاونی شہر پر قابور کھنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ بغاوت، جنگ، یہال تک کہ خراب موسم بھی اطلاعات کی آمدور فت کے بڑے کمزور سے سلسلے کو بالکل ختم کرسکتا تھا۔ د ہلی کے اقتد ارکوا فغانستان کی طرف سے منگول حملوں کی چنو تی برابررہتی تھی اورادھرسلطان کی کمزوری کے معمولی سے اشارے براس کے گورنر بغاوت کردیتے تھے۔سلطنت ان چنو تیوں کومشکل سے ہی جھیل یا تی تھی اس کی توسیع غیاث الدین بلبن ،علاءالدین خلجی اور محمد تغلق کے زمانے میں ہوئی۔

سلطنت کی شروع کی مہتوں، جواندرونی سرحدوں پرتھیں، کاتعلق ان جھاؤنی شہروں کے اردگر د زمینوں پر مکمل اور پختہ اختیار قائم کرنے سے تھا۔ان مہموں کے دوران گنگا جمنا کے دوآ بے میں جنگل صاف کیے گئے اور شکاری، جنگلوں کی پیداوار جمع کرنے والوں اور گلابانوں کوان

ہمارے ماضی۔حصہ دوم

34

کے بسیروں سے نکال باہر کیا گیا۔ یہ زمینیں کسانوں کودی گئیں اور زراعت کو بڑھاوا دیا گیا۔ تجارتی راستوں کی حفاظت اور مختلف خطّوں کے درمیان تجارت کوفروغ دینے کے لیے نئی قلعہ بند چھاؤنیاں اور شہرآ باد کیے گئے۔

دوسری توسیع سلطنت کی بیرونی سرحدوں میں واقع ہوئی۔جنوبی ہندوستان کی طرف فوجی مہموں کی ابتداعلاءالدین خلجی کے زمانے سے ہوئی (دیکھیے نقشہ 3) اور محم تعلق کے زمانے میں ختم ہوئی۔ان مہموں میں سلطنت کی فوجوں نے ہاتھی ،گھوڑ ہے اور غلام پکڑ ہے اور قیمتی دھاتیں اپنے ساتھ لے گئے۔

بہت معمولی میں شروعات کے 150 برس بعد، یعنی محمد تغلق کے دور حکومت کے خاتمے تک سلطنت کی فوجیں برصغیر کے بڑے حصے سے گزر چکی تھیں۔انھوں نے مقابل فوجوں کوشکست دی تھی اور شہروں پر قبضہ کیا تھا۔سلطنت زراعت پیشہ لوگوں سے لگان وصول کرتی تھی اور اپنے علاقوں میں عدل وانصاف فراہم کرتی تھی مگرا شنے بڑے علاقے پراس کا تسلط کس حد تک مکمل اور موثر تھا؟

نقشه -3 علاءالدین خلجی کی مهمیں جنوبی ہندوستان میں۔

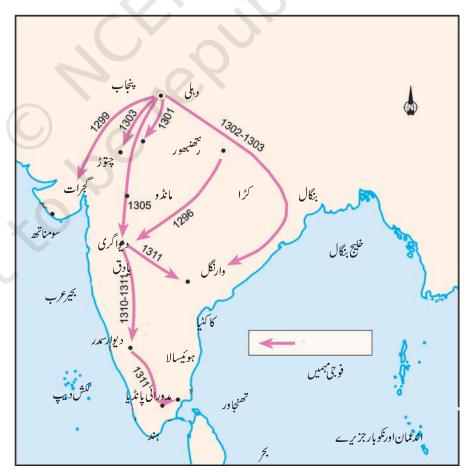

35 وہلی کے سلاطین

شکل - 2 مسجد توت الاسلام اور میناره - بارهوی صدی کے آخری دہے میں تغیر موئے ۔ یہ بڑے مجمعے والی معجد (جامع مسجد ) تھی جسے دبلی کے سلطانوں نے سب سے پہلے بنوایا تھا اس علاقہ کووقا کع کیا تیا تھی کہ نہ (ربانا شہر) بیان کیا گیا ہے اس مسجد کی توسیع التمش اور کیا گیا ہے اس مسجد کی توسیع التمش اور علاء الدین خلجی نے کی ۔ بینارہ دو سلطانوں قطب الدین ایبک اور التخمش طلاء بنوایا۔





<del>ئ</del>كل-3

بیگم پوری مسجد، جو محمد تعنق کے عہد سلطنت میں بنائی گئی۔ یہ جہاں پناہ (دنیا کی حفاظت کرنے والی ) کی خاص اور سب سے بڑی مجد تھی ۔ یہ اس کا نیا دار الحکومت تھا۔ دیکھے نقشہ ۔ 1





ہمارے ماضی-حصہ دوم 🛚 36



ان کے اس دعوے کا اظہار کرتی تھیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے کا فظ ہیں مسجدوں نے اللہ کے ماننے والوں کے درمیان ایک واحد معاشرے کا احساس پیدا کر نے میں مدد کی جوعقیدوں اور اخلاقی

شکل-4 موٹھ کی مسجد ،سکندرلودھی کے زمانے میں اس کے وزیر کی بنوائی ہوئی مسجد۔



شکل-5 جمالی کمالی کی مسجد 1520 کے دہے کے آخری حصے میں تغییر ہوئی۔

طور طریقوں کا ایک سانظام رکھتے ہے۔ شے ۔ایک معاشرے یا ایک ساجی اکائی کے تصور کو تقویت دینااس لیے ضروری تھا کیونکہ مسلمان کئی الگ الگ پس منظروں کے ساتھ یہاں آئے تھے۔



?

شکل 3،2،4اور 5 کا موازنہ کیجیے مسجدوں میں آپ کن کن چیزوں میں یکسانیت یا فرق پاتے ہیں ؟شکل 3.4اور 5 میں دی گئی مسجدوں میں طرز تعمیر کی روایت میں ایک ارتقا نظر آتا ہے جود، بلی میں شاہ جہاں کی بنوائی ہوئی مسجد میں عروج پرنظر آتا ہے (باب 5 شکل 7 دیکھیے )

# ايك عميق نظر خلجي اورتغلق دورمين حكومت كانظم ونسق اوراستحكام

دہلی سلطنت جیسی وسیع حکومت میں استحکام پیدا کرنے کے لیے قابل اعتماد گورنروں اور حکومت کانظم ونسق چلانے والے عہدے داروں کی ضرورت تھی۔اعلادر ہے کے لوگوں اور زمین کے مالک بڑے بڑے سرداروں کو گورنر بنانے کے مقابلے میں ابتدائی دور کے سلطانوں خصوصا انتمش نے ان مخصوص غلاموں کو ترجیح دی جو فوجی خدمات کے لیے خریدے جاتے تھے اور فارسی میں بندگان ،کہلاتے تھے۔حکومت کا سب سے اہم سیاسی کام انجام دینے کے لیے ان کی تربیت بڑی احتیاط سے کی جاتی تھی۔ چونکہ یہ پوری طرح صرف اپنے مالک پر انحصار کرتے تھے اس لیے سلطان ان پر پوری طرح محمد کھی وسے کرسکتا تھا۔

37 د ہلی کے سلاطین

#### بیٹوں کے بدلےغلام

سلطانون كومشوره ديا گياتها:

کیا آپ کوئی الی وجہ سوچ سکتے ہیں کہ غلام بیٹے سے کیوں بہتر ہوگا؟

تغلق اورخلجی سلطانوں نے بندگان کے استعمال کے سلسلے کو جاری رکھا اور معمولی گھر انوں میں پیدا ہونے والوں پاعام نسل کے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ، جوعام طور پران کے مصاحب یا طفیلی ہوتے تھے۔ انھیں فوج کا جرنیل اور گورنر بھی مقرر کیا گیا ، بہر حال اس نے ایک سیاسی عدم استحکام کی صورت پیدا کردی تھی۔

غلام اور مصاحب اپنے آقاؤں اور سرپرستوں کے تو وفادار ہوتے تھے مگر ان کے جانشینوں کے وفادار نہیں ہوتے تھے۔ اس کے نتیج میں کے وفادار نہیں ہوتے تھے۔ اس کے نتیج میں جب کوئی نیا سلطان تخت پر بیٹھتا تھا تو اکثر امرا کے درمیان ایک نیا اختلاف یا تناؤ پیدا ہوجا تا تھا۔ دہلی کے سلطانوں کی طرف سے ان کمتر قتم کے لوگوں کی سرپرستی سے اعلاطقے کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی۔ فارسی تو اربخ لکھنے والوں نے دہلی کے سلطانوں کی کمتر اور نجلی حیثیت کے لوگوں کو ایوں کے سلطانوں کی کمتر اور نجلی حیثیت کے لوگوں کو اعلاع ہدوں پر مقرر کرنے کے سلسلے میں تنقید بھی کی ہے۔

# سلطان محمر تغلق کے عہدے دار

سلطان محم تعلق نے عزیز خمّار، ایک شراب کشید کرنے والے، فیروز تجام، نائی ، مناطباخ، باور چی اور چی اور دو والیوں، لا ڈھا اور پیرا کو اعلیٰ انتظامی عہدوں پر مقرر کر دیا۔ ضیاء الدین برنی، (چودھویں صدی کے درمیانی حصے کے ایک مورخ ) نے ان تقر ریوں کو سلطان کی سیاسی سو جھ بو جھ کھودیئے کی علامت اور اس کو حکمر انی کے لیے نا اہل ہونے کے طور پر بیان کیا ہے۔

? آپ کے خیال میں برنی نے سلطان پر کیوں تنقید کی ہے؟

مصاحب Client وہ تخص جو کسی دوسرے کے تحفظ میں ہوجودوسرے پرانحصار رکھتا ہویاطفیلی ہو۔

ہمارے ماضی۔حصہ دوم

پہلے سلطان کی طرح مطلق العنان بادشاہ خلجی اور تغلق نے بھی اپنے فوجی سپہ سالاروں کو چھوٹے بڑے سائز کے مملوکہ علاقوں کا گورزمقررکیا۔ بیعلاقے 'اقطاع' کہلاتے تھے اوروہ اقطاع جن کے سپرد کیے جاتے تھے ان کو اقطاع داریا مقطع ،کہا جاتا تھا۔ مقطیعوں کے فراکض میں فوجی مہموں کی سرداری کرنا اور اپنے اقطاع میں اصول وقوا نین کو بنائے رکھنا شامل تھا۔ فوجی خدمات کے بدلے میں مقطیع مقررہ علاقوں سے محصول وصول کرتے تھے جوان کی تنخواہ تھی۔ انھیں محصولوں میں سب سے میا پنے سپاہیوں کو بھی تنخواہ دیتے تھے۔ مقطیعوں پر قابور کھنا الیک صورت میں سب سے زیادہ موثر ہوتا تھا کہ ان کا بی عہدہ موروثی نہ ہواور کسی دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے بیا قطاع اخیں تھوڑے وصول کے انھیں تھوڑے والی کے انور کھنا تھا کہ ان کا بی عہدہ موروثی نہ ہواور کسی دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے بیا قطاع دور میں تو پوری شخی سے عائد کی جاتی رہیں ۔ حکومت مقطعوں کے جمعے کیے ہوئے محصولوں کے دور میں تو پوری شخی سے عائد کی جاتی رہیں ۔ حکومت مقطعوں کے جمعے کیے ہوئے محصولوں کے حساب کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے جاسب ( اکا وَنٹوٹ ) مقرر کرتی تھی ۔ اس بات کی نگر انی کی جاتی تھی کہ مقطع صرف وہی گیس وصول کرے جو حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور حیاتی تھی کہ مقطع صرف وہی گیس وصول کرے جو حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور سے بھی کہ مقطع صرف وہی گیس وصول کرے جو حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور سیایوں کی مقررہ تعداد بھی مستفل طور پر رکھنی ہوتی تھی۔

جیسے جیسے دبلی کے سلطانوں نے شہر کی مضافاتی زمینوں پراپی گرفت بڑھانی شروع کی انھوں نے زمین مالک سرداروں ،سامنتوں اورامیر زمین داروں پر دباؤڈ الناشروع کیا کہ اب وہ بھی ان کا اقتدار قبول کریں علاء الدین خلجی کے عہد حکومت میں خود حکومت نے زمینوں کے تخمینے کا حساب کتاب اور لگان کی وصولی کا کام اپنے اختیار میں لے لیا۔ مقامی سرداروں کے ٹیکس لگانے کے حقوق ختم کردیے گئے بلکہ انھیں خود ٹیکس اداکر نے پرمجبور کیا گیا۔سلطان کے سرکاری منتظم زمین کی پیاکش کرتے اور بڑی احتیاط سے اس کا حساب رکھتے تھے۔ بچھے بحصے سرداراور زمین دارسلطنت کے کارندے کی حیثیت سے ٹیکس وصول کرنے والے اور اس کا تخمینہ کرنے والے بن گئے۔اس زمان کی پیداوار کا میں تین طرح کے ٹیکس ہوتے تھے۔ (1) زراعت پر جسے خراج کہتے تھے اور جو کسان کی پیداوار کا لگ جھگ 50 فی صد ہوتا تھا (2) مویشیوں پراور (3) گھروں پر۔

یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ برصغیر کے بڑے جھے دہلی سلطنت کے تسلط سے باہر ہے۔ دور دراز صوبوں، جیسے بنگال پر دہلی سے قابور کھنا مشکل تھا اور جنوبی ہندوستان کو دہلی

سلطنت میں شامل کر لینے کے بعد جلدی ہی سارا علاقہ آزاد ہوگیا۔خودگنگا کے میدانی علاقوں میں الیے جنگلی علاقے موجود تھے جہاں سلطنت کی فوجیس نہ گھس سکیس۔ان خطوں میں وہاں کے مقامی سرداروں نے اپنی حکمرانی قائم کرلی۔ بھی بھی علاءالدین خلجی یا محمد تغلق جیسے سلطان ان علاقوں کواپنی طاقت سے دبالیتے تھے لیکن صرف تھوڑ ہے مصے کے لیے۔

## سر داراوران کی قلع بندیاں

افریقہ میں مراقش کے چودھویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے بعض موقعوں پران سرداروں کے حالات کو بیان کیا ہے۔

یہ سردار پہاڑوں ،اونچی نیچی چٹانوں ،اوبڑ کھا بڑ زمینوں ،یہاں تك کہ بانس کے گھنے جنگلوں میں اپنی قلعہ بندی کرتے تھے۔ ہندوستان میں بانس کھو کلانہیں ہو تا ،بہت بڑ ا ہوتا ہے ،اس کے کچھ حصے اس طرح ایك دوسرے میں بنے یا گھسے ہو تے ہیں کہ آگ تك ان پر اثرنہیں کرتی اور کیل ملا کر یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ۔سرداران جنگلوں میں رہتے ہیں جو انھیں مورچے کی فصیلوں کا کام دیتے ہیں۔ ان کے اندر ان کے مویشی اور فصلیں ہوتی ہیں۔ اسی میں ان کا پانی جو وہاں جمع ہوجاتاہے ۔اس طرح یہ لوگ طاقت ور فوجوں کے علاوہ قابومیں نہیں کیے جاسکتے ۔یہ فوجیں ان جنگلوں میں گھس کر ان بانسوں کوایسے ہتھیاروں سے فوجیں ان جنگلوں میں گھس کر ان بانسوں کوایسے ہتھیاروں سے کاٹتی ہیں جنھیں خاص طور پر تیار کیا جاتاہے۔

وہ طریقے بیان کیجیے جن کے ذریعہ بیسر دارا بنی حفاظت کا انظام کرتے تھے۔

چنگیز خان کی سرداری میں منگولوں نے 1219 میں ثال مشرق ایران کےٹرانسو کسیانہ پر جملہ کیا اور جلدی ہی اسے دہلی سلطنت کو بھی جھیلنا پڑا۔ دہلی پر منگولوں کی حملے علاء الدین کلجی کے زمانے میں اور محمد تغلق کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں بڑھے۔ان کے دباؤ میں ان حکمر انوں کو دہلی میں ایک بڑی فوج رکھنی پڑی جس کی وجہ سے ایک بڑی چنوتی پیدا ہوگئی۔ ذراد یکھیں کہ ان دوسلطانوں نے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا۔

| م تغاق<br>محر تغاق                                                                                         | علاءالدين خلجي                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| محد تعناق کی حکومت کے شروع کے برسوں میں سلطنت پر حملے ہوئے۔منگول فوج کو                                    | د بلی پر دوبار حمله ہوا۔ 1300-1299 میں اور 1303-1302                                 |
| شكست دى گئى محر تغلق كواپني فوج كى طاقت اور ذرائع پر بھروسه تھااس ليےاس نے                                 | میں حفاظتی تدبیر کے طور پر علاء الدین خکجی نے ایک بڑی فوج<br>"                       |
| ٹرانسوکسیانہ (ماوراءالنہر) پر جملے کامنصوبہ بنایا۔اس لیےاس کے لیےایک بڑی اور                               | تیار کر کے اسے ستقل طور برر کھ لیا۔                                                  |
| مستقل فوج تیاری _                                                                                          |                                                                                      |
| ایک نئے قلعہ بندشہر کی تغمیر کے بجائے حیار شہروں میں سےسب سے پرانے شہر( دہلی کہنہ)                         | علاءالدین خلجی نے ایک نیا قلعہ ہندشہراپنے فوجیوں کے لیے                              |
| کواس میں رہنے والوں سے خالی کرا کر سپاہیوں کو و بیں قلعہ بند کیا گیا۔ پرانے شہر کے                         | سیری نام کانغمیر کیا۔ دیکھیے نقشہ -1                                                 |
| رہنے والوں کو جنوب میں دولت آباد کھیج دیا گیا۔                                                             |                                                                                      |
| اسی علاقے کی پیداوارسےفوج کوکھلانے کے لیے ٹیکس وصول کیا گیا،مگراپی بڑی فوج کو                              | سپاہیوں کوکھانا بھی دینا تھااس کے لیے گڑگا اور جمنا کے درمیان                        |
| مستقل برقر ارر کھنے کے لیے سلطان نے مزید ٹیکس لگائے۔اسی وقت اس علاقے میں                                   | زمینوں کی پیداوار ہے ٹیکس وصول کیا گیا۔ بٹیکس کسانوں کی                              |
| قحط بھی بڑا۔<br>-                                                                                          | كل پيداواركا50 في صدمقرر كيا گيا-                                                    |
| محر تغلق بھی اپنے سیاہیو <mark>ں کونفتر تنخواہ ادا کرتا تھا مگراس نے اپنے سیاہیوں کوادا ئیگی کے</mark>     | سپاہیوں کو نتخوا ہیں بھی دی جاتی تھیں۔علاءالدین نے اپنی فوج                          |
| لیے قیمتیں مقرر کرنے کے بجائے علامتی سکے (اٹوکن کرنسی) چلائے تقریباً ایسے جسیا                             | کو اقطاع، کے بجائے نقدر قم سے ادائیگی پیند کی۔سپاہی اپنی                             |
| آج کی کاغذی کرنسی (نوٹ) ہے، گریہ کم قیمت دھاتوں کے تھے، سونے چاندی کے                                      | ضرورت کا سامان وہلی کے بیوپاریوں سے خریدتے تھے اور                                   |
| نہیں تھے۔چودھویں صدی کے لوگوں نے <mark>ان سکوں پر</mark> اعتبار نہیں کیا۔ بیلوگ بڑ <mark>ے</mark>          | اس طرح بیہ خطرہ پیدا ہوا کہ ہ <mark>یو پاری قی</mark> متیں بڑھا <mark>دیں گے۔</mark> |
| حالاک تھے،انھوں نے سونے چاندی کے <mark>سکے تو محفوظ کر لی</mark> ے اورا پنے تمام مح <mark>صول سرکار</mark> | اسے روکنے کے لیے علاءالدی <mark>ن نے د</mark> ہلی میں قیمتوں پر قابو                 |
| کوان علامتی سکوں میں ادا کرنے گئے۔ <mark>بیستی دھات کے سکے آسانی سے نقلی بھی</mark>                        | پالیا۔ قیمتوں کا معائنہ بہت احتیاط سے سرکاری افسر کرتے تھے                           |
| ڈھالے جا <del>سکتے تھے</del> ۔                                                                             | اور ان ہیو پاریوں کوجو مقرر قیمتو <mark>ں پ</mark> ر سامان نہیں بیچتے تھے            |
|                                                                                                            | سزادی جاتی تھی۔                                                                      |
| محمد تغلق کے انتظامی طریقے نا کام رہے۔ تشمیر کی اس کی مہم تباہ کن تھی۔ اس کے بعد اس                        | علاءالدین کے انظامی طریقے پوری طرح کامیاب رہے اور                                    |
| نے ٹرانسو کسیا پر حملے کامنصوبہ ترک کر دیا اور بڑی فوج کوختم کر دیا۔ اسی دوران اس کے                       | مورخوں نے اس کے دور میں کم قیتوں اور سامان کی بازار میں                              |
| انتظامی طریقوں نے پیچید گیاں پیدا کردیں۔لوگوں کودولت آباد بھیجنے کی مخالفت ہوئی۔                           | ہروقت فراہمی کی تعریف کی ہے اس نے منگول حملوں کو بھی                                 |
| گنگا جمنی پٹی میں ٹیکس لگانے اور قحط پڑنے کے نتیجے میں دور دور تک بعناوتیں ہو کیں                          | کامیابی سے جھیلا۔                                                                    |
| اورآ خرمیں اسے وہ علامتی سکتے بھی واپ <mark>س لینے</mark> پڑے۔<br>                                         |                                                                                      |

محر تغلق کی نا کامیوں کود کیھتے وقت ہم بھی بھی بیہ بات بھول جاتے ہیں کہ دہلی سلطنت کی تاریخ میں پہلی بارکسی سلطان نے منگول علاقے پر قبضہ کرنے کامنصوبہ بنایا تھا۔علاءالدین خلجی کے حفاظتی اقدامات کے برخلاف محم تغلق کے اقدامات میں منگولوں کے خلاف پیش قدمی کی بات سوچی گئی تھی۔

## پندرهویں اور سولھویں صدیوں میں سلطنت

جدول 1 کودوبارہ دیکھیے ۔ آپ دیکھیں گے کہ تغلق خاندان کے بعد سیداور لودھی خاندانوں نے دہلی اور آگرہ سے 1526 تک حکومت کی ۔ اس وقت تک جو نپور ، بنگال ، مالوہ ، گجرات ، راجستھان اور پورے جنوبی ہندوستان میں آزاد حکمرال حکومت کررہے تھے اور انھوں نے پھلتی ، پھولتی ریاستیں اور ان کی خوش حال راجد ھانیاں قائم کرلی تھیں ۔ یہی وہ دور تھا جس میں نے حکمرال گروپ راجپوت اور افغان انجرتے نظر آتے ہیں ۔

اس دور میں قائم ہونے والی ریاستوں میں کچھ چھوٹی تو تھیں مگر بے حدا چھے انتظام اور بندوبست والی بھی تھیں۔ شیرشاہ سوری (1545-1540) نے اپنے عملی دور کی ابتدا بہار میں اپنے بھی تھیں ۔ شیرشاہ سوری کے منتظم کی حیثیت سے کی تھی مگر حقیقت میں مغل شہنشاہ ہمایوں بھی کی ایک چھوٹی سی عملداری کے منتظم کی حیثیت سے کی تھی مگر حقیقت میں مغل شہنشاہ ہمایوں (1530-1555) کو نہ صرف چنوتی دی بلکہ شکست دی ۔ شیرشاہ نے دہلی پر قبضہ کیا اور اپنے خاندان کی حکومت قائم کی ۔ حالانکہ سوری خاندان نے صرف پندرہ سال قبضہ کیا اور اپنے خاندان کی حکومت قائم کی ۔ حالانکہ سوری خاندان نے صرف پندرہ سال کے انتظامیہ کی بنیادر کھی جس نے علاء الدین کے انتظامیہ کی طریقوں سے کچھ عنصر لے کر آخیس اور زیادہ کارگر کیا۔ شیرشاہ کا انتظامیہ اس وقت اکبر کے انتظامیہ میں مغلبہ سلطنت کو مضبوط اور مشحکم کرنا شروع کیا۔

#### تنین مدارج''خدائی امن' نائٹ اور سلیبی جنگیں ( کروسیڈس)

تین مدارج ( تھری آرڈرس) کا تصور فرانس میں گیار ھویں صدی ہے شروع میں وجود میں آیا تھا۔ اس کے تحت معاشر نے کو تین درجوں میں با ثنا جا سکتا تھا۔ وہ جوعبادت کرتے تھے وہ جولڑتے تھے اور وہ جوز مین جوتے تھے۔ معاشر نے کی ان تین درجاتی تقسیم کی کلیسانے بھی جمایت کی تا کہ وہ معاشرے پراپنے بالا دست کردار کو شکام کرسکے۔ اس سے معاشرے میں ایک نے جنگ بوگر وپ کو ابھر نے میں مدد ملی جو نائٹس کہلا تا تھا۔ کلیسانے معاشرے پراپنے بالا دست کردار کو شکام کر سکے۔ اس سے معاشرے میں ایک نے جنگ بوگر وپ کو ابھر نے میں مدد ملی جو نائٹس کہ ان تھا۔ کلیسانے اس گروپ کی سرپرتی کی اور اسے اپنے خدائی امن کی تبینے میں استعمال کیا ، کوشش میتی کہ جنگ بوگر وں اور قضیوں سے الگ رکھا جائے اور آتھیں مسلمانوں کے خلاف اس مہم پر بھیج دیا جاتا جوان کے پروشلم پر بھنے کر لینے کے خلاف جاری تھی۔ اس سے لڑا ئیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا جو (صلیسی جنگیں) کروسیڈس کہلا تا ہے۔ خدا اور کلیسا کی خدمت کے لیے ان مہموں نے نائٹس کے درجے یا حیثیت کو بالکل بدل دیا۔ شروع میں ان جو انگٹس امرا یا اشرافیہ کے خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مگر گیار ھویں صدی کے آخر تک فرانس میں اور ایک صدی بعد جرمنی میں ان جبانکش مار ایا اشرافیہ کے خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مگر گیار ھویں صدی کے آخر تک فرانس میں اور ایک صدی بعد جرمنی میں ان جبانکہ کوئی کیا گیا کہ خوال کے خوام شرمند ہونے گئے۔

## ذ راتصور سيجي

آپ علاء الدین خلجی یا محر تعلق کی حکومت میں ایک کسان ہیں اور آپ سلطان کے لگائے ہوئے ٹیکس ادانہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے؟



#### آیئے ذرایاد کیھیے

- 1- کس حکمران (مردیاعورت) نے دہلی میں اپنی دارلحکومت قائم کی تھی؟
- 2- دہلی کے سلطانوں کے زمانے میں سرکاری انتظامیہ کی کون سی زبان تھی؟
- 3- کس کے عہد حکومت میں سلطنت کی سرحدیں سب سے زیادہ وسیع تھیں؟
  - 4- کس ملک سے ابن بطوط ساحت کے لیے ہندوستان آ ماتھا؟

43 د بلی کے سلاطین

## آيئ بھتے ہيں

- 5- عدل وانصاف کے دائرے کے مطابق فوجی سپہ سالا روں کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہوہ کسان طبقے کے مفادات کوذہن میں رکھیں؟
  - 6- سلطنت کی اندرونی 'اور بیرونی 'سرحدوں سے کیا مراد ہے؟
- 7- کیا طریقے اپنائے جاتے تھے جس سے یہ بات یقینی ہوجائے کہ مقطیع اپنے فرض انجام دے رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ،وہ سلطان کے احکام کی کیوں خلاف ورزی کرناچا ہتے ہوں گے؟
  - 8- د ہلی سلطنت پر منگول حملوں کا کیا اثر بڑا؟

کلیدی الفاظ
اقطاع
تاریخ
چهاونی، قلع بندی
منگول
صنف/جنس

## آیئے مباحثہ کریں

- 9- آپ کے خیال میں کیا تواریخ لکھنے والے عام مردوں اورعورتوں کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے؟
- 10- رضیہ سلطانہ دہلی سلطنت کی تاریخ میں انو کھی شخصیت تھی ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آج عورت رہنماؤں کوآسانی سے قبول کرلیاجا تاہے؟
- 11- دہلی کے سلاطین جنگلوں کو کاٹنے میں کیوں دلچینی رکھتے تھے؟ کیا آج بھی جنگلوں کی تباہی ان ہی اسباب سے ہوتی ہے؟

## آئيے پچھ کریں

12۔ معلوم سیجے کہ کیا آپ کے علاقے میں کچھ عمارتیں دہلی کے سلطانوں کی بنوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ کیا کچھ اور عمارتیں بھی ہیں جو بارھویں اور پندرھویں صدیوں کے درمیان بنی ہوں؟ کچھ عمارتوں کو بیان سیجے اوران کے خاکے (اسکیچ) تیار سیجے۔